الحديث الحديث المحادث المحادث

بسم الله الرحمل الرحيم

طريق الحنة حافظ زبيرعلي زكي

# جنت كاراسته

کافی عرصہ پہلے استاذ محترم حافظ زبیرعلی زئی هظه اللہ نے '' جنت کا راستہ'' نامی ایک کتاب کھی تھی ،اس کتاب کی خوبی بیہ ہے کہ اس میں آیاتِ قرآ نیہ بھتے اور حسن لذاتہ احادیث اور اجماع سے استدلال کیا گیا ہے، کسی ضعیف یا حسن لغیرہ حدیث سے اصول بلکہ شواہد میں بھی ججت نہیں پکڑی گئی غرضیکہ اس کتاب میں ہروہ حدیث جے بطور استدلال پیش کیا گیا ہے، بالکل صیح اور ججت ہے، اس لئے عوام وخواص کے استفادہ کے لئے مکمل کتاب مع اضافہ وفوائد '' ماہنا ممالحدیث'' میں شائع کیا جارہا ہے۔ (حافظ ندیم ظلمیر)

(1) ہماراعقیدہ: ہم اسبات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیے ہیں کہ لاإللہ اللہ اللہ کے سواکوئی اللہ منہیں ہے۔ اللہ ہی صاکم اعلیٰ، قانون ساز، حاجت روا، مشکل کشا اور فریا درس ہے۔ ہم اس کی ساری صفات کو بلاکیف بلا تمثیل اور بلا تعطیل مانتے ہیں۔ وہ سات آسانوں سے او پراپنے عرش پر مستوی ہے۔ کما یہ لیہ بشانیہ، اس کاعلم اور قدرت کا نئات کی ہر چیز کومچھ ہے۔ اور ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد دسول الله سیرنا محملی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں دونوں جہانوں کی ناکم کا ور اقتین ہے۔ ایک کا یو تین ہے۔ ایک کا فی اور تا بیک کا میابی کا یقین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں دونوں جہانوں کی کا کا میابی کا یقین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں دونوں جہانوں کی ناکم کا ور آپ کا کی اور تا تا ہم کا کھنا کی کامیابی کا یقین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں دونوں جہانوں کی کا میابی کا یقین ہے اور آپ صلی کی خوالے میں کا کی کا میابی کا اللہ منہ کی کی کی کی کو کی کا میابی کا گھنا کے کا میابی کا گھنا کے کی کو کی کا کھنا کی کا کھنا کے کا کھنا کی کو کی کی کی کی کی کی کا کھنا کا کھنا کے کہ کا کھنا کی کا کھنا کو کھنا کے کو کھنا کی کور کی کی کور کور کی کا کھنا کی کی کھنا کہ کور کور کی کا کھنا کی کور کی کا کھنا کی کور کی کا کھنا کے کہ کور کی کھنا کے کہ کور کی کا کھنا کے کہ کور کی کی کھنا کے کہ کور کی کور کی کور کی کا کھنا کے کہ کور کی کور کی کور کور کی کا کھنا کی کور کی کور کی کور کی کار کی کا کھنا کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور

ہم قرآن اور سے حدیث کو جت اور معیار تق مانتے ہیں۔ چونکہ قرآن وحدیث سے بیثابت ہے کہ امت مسلمہ گراہی پر اکتھی نہیں ہو سکتی الخے مثلاً ویکھئے المستدرک (۱۱۲۱۱ح ۱۹۹۹عن ابن عباس) لہذا ہم اجماع امت کو بھی جت مانتے ہیں۔ یا درہے کہ حصحے حدیث کے خلاف اجماع ہوتا ہی نہیں۔ ہم تمام صحابہ رضی اللّه عنہم کوعدول اور اپنامجبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کو حزب اللّه اور اولیاء اللّه سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کو جزوا میمان سمجھتے ہیں۔ جو اُن سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم تابعین وقع تابعین اور ائم مسلمین مثلاً امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن عنبل، امام ابو حذیفہ، امام بخاری امام سلم، امام نسائی، امام تر ذری، امام ابوداؤد، امام ابن ماجہ وغیر ہم رحم ہم اللّه سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور جو خص ان سے بغض رکھے ہیں۔

تو حید، رسالتِ محمد میسلی الله علیه وسلم اور تقدیر پر جمارا کامل ایمان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کرمحم صلی الله علیہ وسلم متک تمام انبیاء ورسل کی نبوتوں اور رسالتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو الله تعالیٰ کا کلام سجھتے ہیں۔ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ ہم ایمان میں کمی وہیشی کے بھی قائل ہیں، یعنی ہمار بن زدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہلِ سنت کے جوعقائد ہمارے علماء سلف نے بیان کئے ہیں، ہمارا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ مثلًا امام ابن خزیمہ امام ابن قیم، امام ابن ابی عاصم، امام ابن مندہ، امام ابن قیم، امام ابن قیم، امام آجری اور امام لا لکائی وغیر ہم دمھ میں الله أجمعین.

(۲) ہمارااصول: حدیث کے چھے یاضعیف ہونے کا دارو مدار محدثین کرام پرہے۔جس حدیث کی صحت یاراوی کی تو ثین پرمحدثین کا اتفاق ہے، تو وہ حدیث یقیناً وحماً صحیح ہے اور راوی بھی یقیناً وحماً ثقہ ہے۔اور اسی طرح جس حدیث یقیناً وحماً شقہ ہے۔اور اسی طرح جس حدیث یقیناً اور حماً مجروح ہے۔جس حدیث کی تھے جس حدیث کی تقصیف یاراوی کی جرح برمحدثین کا اختلاف ہو (اور تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہو) تو ہمیشہ اور ہرحال میں ثقہ ماہر وضعیف اور راور کی تو جی تاس کو تعلیم کیا جائے گا۔ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مختصر اہل فن مستند محدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو سیح تحقیق پیش خدمت ہے۔اللہ تبارک وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلم ومومن زندہ رکھے اور اسلام وایمان پرہی موت دے۔آ مین

(س) اہل الحدیث کی فضیلت: یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے امت مجمد یہ کوسلم کالقب دیا ہے کہ تران کریم نے امت مجمد یہ کوسلم کالقب دیا ہے کہ سلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کوحد برثِ رسول الله سلمی الله علیہ وسلم علی و کہا تھے کہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کوحد برثِ رسول الله سلمی الله علی و کہا شخف رہا، وہ جماعت اپنے آپ کولقب اہل حدیث وغیرہ ، القاب بے ثمار ائمہ مسلمین مثلاً مجمد بن سیرین ، ابن المدین مسلمانوں کے لیے اہل سنت اور اہل حدیث وغیرہ ، القاب بے ثمار ائمہ مسلمین مثلاً مجمد بن سیرین ، ابن المدین بخاری ، احمد بن سان ، ابن المبارک ، تر فدی وغیر ہم سے ثابت ہیں اور کسی ایک مستنداما میا عالم سے اس کا انکار مروی نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے سیحے ہونے پر اجماع ہے۔ تمام مستند علماء نے طاکفہ منصورہ والی حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے سیحے ہونے پر اجماع ہے۔ تمام مستند علماء نے طاکفہ منصورہ والی حدیث کا مصداق اہل الحدیث واصحاب الحدیث کو قرار دیا ہے۔ (دیکھئے سنن تر فدی: جہم ہے ۵ طبیروت ح ۲۲۲۹)

" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " ميرى امت كاايك طا كفه (گروه) بميشه، قيامت تك، حق پرقال كرتار ہے گا (اور) غالب رہے گا۔ (مسألة الاحتجاج بالثافع للخطيب ص ٣٣٨، وسنده حسن وله شاہجے فی ضحیح مسلم ١٩٢٣)

اس حدیث کے بارے میں امیرالمؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں:

" يعني أهل المحديث " يعنى اس سے مرادا بل الحديث بيں۔ (مسألة الاحتجاج بالشافعی ص٣٥، وسندہ صحح ) يدونوں اصحاب الحديث اور ابل الحديث نام ايک ہى جماعت کے صفاتی نام ہيں۔ امام احمد بن سنان الواسطی (متوفی ٢٥٩هـ) فرماتے ہیں:

"ليس في الدنيا مبتدع إلاوهو يبغض أهل الحديث ، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه"

د نیامیں جو بھی بوتی ہے وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے۔اور آ دمی جب بدعتی ہوجا تا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ (معرفة علوم الحدیث للحائم: صهروا سنا دہ صحیح)

اہل الحدیث والآ ثار کے فضائل کے لیے خطیب بغدادی کی شرف اصحاب الحدیث، ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ اور عبدالحیُ لکھنوی کی امام الکلام (ص۲۱۲) وغیرہ کا مطالعہ فرما ئیں۔

(۲) محد ثین کا مسلک: کسی نے شخ الاسلام ابن تیمیہ یو چھا کہ کیا بخاری مسلم ، ابوداؤد، تر مذی نسائی ، ابن مجد ، ابوداؤد ، الدارقطنی ، البیہ تلی ، ابن خزیمہ اور ابو یعلی موسلی رحم م اللہ مجتهدین میں سے تھے یاکسی امام کے مقلد تھے؟ توانہوں نے ''الحمد للدرب العالمین'' کہتے ہوئے جواب دیا:

"أما البخاري و أبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والمنسائي و ابن ماجه وابن خزيمة وأبويعلى و البزار فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء... وهؤ لاء كلهم يعظمون السنة والحديث إلخ " امام بخارى اورامام ابوداؤد، دونول فقه من مجتهد (مطلق) بين امام سلم، امام ترفذى، امام البنائي، امام ابن خزيمه، امام ابويعلى، اورامام بزارابل الحديث ك فد بهب برتے كى ايك عالم ك ( بھى ) مقلد نبين تے اور بيسب سنت وحديث كي تقطيم وتكريم كرتے تھے۔ الخ ( مجموع فقاوى: ج ٢٠ص ٢٠٩)

امام بیہ بی نے تقلید کے خلاف اپنی مشہور کتاب السنن الکبری میں باب باندھا ہے۔ (ج ۱۰ اس ۱۱۱) لہذا محدثین کوخواہ نخواہ دروغ گوئی کرتے ہوئے اور اپنے نمبر بڑھانے کے لیے مقلدین میں شار کرنا غلط ہے۔ یا در ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ (فقاوی ابن تیمید: ج ۲۲ س ۹۵) اہل حدیث کا میہ بہت بڑا شرف ہے کہ ان کا امام (اعظم صرف) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (تفسیر ابن کثیر: ج ۲۲ س ۵۲ س، بنی اسرائیل: اے) نیز دیکھئے (تفسیر ابن کثیر: ج ۲۱ ص ۵۲ س، بنی اسرائیل: اے) نیز دیکھئے (تفسیر ابن کثیر: ج ۱۱ ص ۵۲ س، آل عمر ان : ۸۲،۸۱)

(۵) صحیحیین کا مقام: اس پرامت کا اجماع ہے کہ صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کی تمام مند متصل مرفوع احادیث صحیح اور قطعی الصحت ہیں۔ (مقد مه ابن الصلاح: ص ۱۹۱۱) اختصار علوم الحدیث لا بن کثیر: ص ۳۵) شاہ و کی اللّٰه محدث دہلوی فرماتے ہیں: "صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں۔ کہ ان کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر کینچی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدئتی ہے جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چاتا ہے۔ " (ججة الله البالغہ: ص ۲۴۲ مترجم عبد الحق حقانی )

(۲) تقلید: جوشخص نی نہیں ہے اس کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ دیکھیئے (مسلم الثبوت: ص ۲۸۹) اس تعریف پرامت مسلمہ کا اجماع ہے (الاحکام لا بن حزم: ص ۲۸۹) لغت کی کتاب ''القاموں الوحید'' میں تقلید کا درج ذیل مفہوم کھا ہوا ہے: '' بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی نقل میپر دگی'' ''یا دلیل میں دی آئک نئر کر سرکسی کر پیچھے جادا کہی کہ نقل باتا ناچسی'' قال اللہ دیالات دن'' (ص ۲۷۳۷) نیز

''بلادلیل پیروی، آکھ بندکر کے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتار ناجیسے'' قبلید القود الانسان " (ص۱۳۴۱) نیز و کیکھئے انجم الوسیط (ص۷۵۴)

جناب مفتی احمد یارنعیمی بدا یوانی بریلوی نے غزالی نے قل کیا ہے کہ:

"التقليد هو قبول قول بلا حجة " (جاء الحق جاص ١٥ طبع قديم)

ا شرف علی تھا نوی دیو بندی صاحب سے پوچھا گیا کہ: '' تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ''توانہوں نے فرمایا: '' تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ما ننابلاد لیل'' عرض کیا گیا کہ کیااللہ اور رسول اللّیاتیہ کے قول کو ما ننابھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا: '' اللّہ اور اس کے رسول اللّہ اللّٰهِ اللّٰهِ کا حکم ما ننا تقلید نہ کہلائے گا وہ اتباع کہلاتا ہے'' (الا فاضات الیومید رملفوظات حکیم الامت ۱۵۹۳ ملفوظ ۲۲۸) یا در ہے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ: قرآن ما ننا، رسول علیات کی طرف رجوع کرنا (اور مسئلہ پوچھ کرممل کرنا) تقلید حدیث ما ننا، اجماع ما ننا، گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا، عوام کا علماء کی طرف رجوع کرنا (اور مسئلہ پوچھ کرممل کرنا) تقلید نہیں ہے۔ (دیکھیے مسلم الثبوت: ص ۲۸ والتقریر والتحییر :۳۵ سرے ۵

محر عبیداللہ الاسعدی دیوبندی تقلید کے اصطلاحی منہوم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:''کسی کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن .....' (اصول الفقہ ص ۲۶۷) اصل حقیقت کو چپوڑ کرنام نہاد دیوبندی فقہاء کی تحریفات کون سنتا ہے!

احمد یا رفتیمی صاحب لکھتے ہیں کہ:''اس تعریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ اللہ کے کی اطاعت کرنے کوتقلید نہیں کہ ہے کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر قول وفعل دلیل شرعی ہے تقلید میں ہوتا ہے: دلیل شرعی کو ندد کھنا، لہذا ہم حضو والیہ کے امتی کہلائیں گئے نہ کہ مقلد، اس طرح عالم کی اطاعت جو عام سلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی

اور يث ۳ کاريث ۳

بات یاان کے کام کواینے لئے ججت نہیں بنا تا....(جاء الحق ج اص1)

اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیروی ہے منع کیا ہے جس کاعلم نہ ہو (سورہ بنی اسرائیل:۳۲) لیعنی بغیر دلیل والی بات کی پیروی منوع ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ طلیہ وسلم کی بات بذات خود دلیل ہے اور اجماع کے جمت ہونے پر دلیل قائم ہے۔ لہذا قرآن، حدیث اور اجماع کو ماننا تقلیم نہیں ہے۔ دیکھئے (التحریر لا بن ہمام: جسم ص۲۲،۲۲ فواتح الرحموت: جسم ص۲۰۰ ) اللہ اور رسول اللہ نے مقابلے میں کسی شخص کی بھی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول اللہ تعلیہ نے دین میں رائے کے ساتھ فتو کی دینے کی مذمت فرمائی ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۰۸۲/۲ کی سنت نبوی اللہ عنہ نے اہل الرائے کو سنت نبوی اللہ عنہ نبوی اللہ عنہ نے اہل الرائے کو سنت نبوی اللہ عنہ کارشمن قرار دیا ہے (اعلام الموقعین: جاس ۵۵) امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہان آثار کی سند بہت زیادہ صحیح ہے۔ (ایسناً)

سيرنامعاذبن جبل رضى الله عنفرماتي بين: "أما زلة عالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم"

اوررہی عالم کی غلطی ،اگروہ ہدایت پر (بھی ) ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

( كتاب الزهدللامام وكيع ج اص ۱۳۰۰ الدوسنده حسن، كتاب الزهد لا في داود ص ۱۹۳۷ و حلية الاولياء ج ۵ ص ۹۷ و جامع بيان العلم وفضله لا بن عبدالبرج ۲ ص ۱۳۳۱ والا حكام لا بن حزم ج ۲ ص ۲۳۷ و حجه ابن القيم في اعلام الموقعين ج ۲ ص ۲۳۹) اس روايت كے بارے ميں امام دارقطني نے فرمايا:

" والمموقوف هو الصحيح" " اور (یه) موتوف (روایت) بی صحیح ہے (العلل الواردة ج۲ ص ۱۸ سوال ۱۹۹۲) عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی تقلید ہے منع کیا ہے۔ (السنن الکبری: ۲۰/۱ اوسندہ صحیح ) ائمہ اربعہ (امام ما لک، امام ابوصنیفه اورامام شافعی اور ۲۲۸،۲۱۱،۲۰۷۰ کسی امام ہے بھی یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو: ۲۲۸،۲۱۱،۱۵۰ میری تقلید کرو" اس کے برعس میہ بات ثابت ہے کہ المراب نے کہا ہو: ۱۲۰،۵۰۰ میری تقلید کرو" اس کے برعس میہ بات ثابت ہے کہ المراب الموقعین : ج ۲س ۲۰۸ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اور مقلد جائل ہوتا ہے۔ (اعلام الموقعین : ج ۲س ۲۰۸ ) اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اور مقلد جائل ہوتا ہے۔ جس مشلاً امام ابوٹھ القاسم بن مجمد القرطبی (متوفی ۲۱۷۱ه) کی کتاب " الإیصناح فی الردعلی المفلدین" (سیراعلام المبیا الموقعی ہو۔مقلدین عضرات ایک دوسرے سے خوز برنجنگیں لٹرتے رہے ہیں (مجم البلدان : جاس ۲۵۰ کسی تعزیر کے تولید کے دوسرے کی تحقیر کرنے بیات اللہ میں الموقعیر کیا کہ کہ میں میں میں کا الموقعیر کیا کہ کہ میں میں میں الموقعیر کیا کہ کا کہ میں میں میں الموقعیر کیا کہ کہ میں میں الموقعیر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھوں کے بیت اللہ میں جار مصلے قائم کرتے رہے ہیں (میزان الاعتدال : جسم ۲۵۰ ایک کو کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا ک

ا *الديث*۳

کر کے امت مسلمہ کو چار کلڑوں میں بانٹ دیا۔ چارا ذانیں چارا قامتیں اور چارامامتیں!! چونکہ ہر مقلدا پنے زعم باطل میں اپنے امام و پیشوا سے بندھا ہوا ہے،اس لئے تقلید کی وجہ سے امت مسلمہ میں بھی اتفاق وامن نہیں ہوسکتا۔ لہذا آ پئے ہم سب مل کرکتاب وسنت کا دامن تھام لیں۔ کتاب وسنت میں ہی دونوں جہانوں کی کامیا بی کا اپورا اپورا لیقین ہے۔

### ( 2 ) نماز: سیدناعبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ:

"لسما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على أن يو حدوا الله فإذا عرفوا ذلك على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يو حدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذاصلوا. النج جب نبي صلى الله عليه وكم ن معاذ بن جبل رضى الله عنه ويمن كى طرف بهجا تو أنبيس كها: تم ابل كتاب قوم ك پاس جار به بود پس أنهيس سب سے پہلے تو حيد كى دعوت دينا، جب وہ تو حيد (الااله الا الله اور محدرسول الله) پج إن ليس جار بي وان يو أنهيس بتانا كم الله تعالى ن ان بردن، رات ميں پانچ نماز بي فرض كى بيں۔ جب وہ نماز پڑھنے ليس تو۔۔۔الله تو أنهيس بتانا كم الله تعالى ن ان بردن، رات ميں پانچ نماز بي فرض كى بيں۔ جب وہ نماز پڑھنے ليس تو۔۔۔الله فوض اور تطوق ع (غير فرض) نماز كى تعداد، ركعات اور تمام تفصيل رسول الله صلى الله وعليه وسلم نے بيان فرما دى ہوادر ازئي امت كو تكم ديا كه:

"صلّوا کما رأیتمونی أصلّی" نمازا*س طرح پڑھوجس طرح جھے پڑھتے دیکھا ہے* (صحیح بخاری ۱۸۸۸ ت ۸۸۸/۲،۲۳۲ ۱۰۲۲ ۲۰۱۲ ۲۲۲۷)

نبی صلی الله علیه وسلم سے نماز کا طریقہ صحابہ رضی الله عنهم نے سیکھا۔ انہوں نے اس طریقہ مبارک کواحا دیث کی شکل میں آگے پہنچایا۔ لہذا ثابت ہوا کہ امت مسلمہ نے نماز کا طریقہ احادیث سے سیکھا ہے۔ امت میں سے جس شخص یا گروہ کا طریقۂ نماز ان احادیث کے خلاف ہے ، مثلاً مالکیوں کا ارسال یدین وغیرہ تو انہیں عیا ہیے کہ احادیث صححہ کی روشنی میں اپنی نماز وں کی اصلاح کرلیں۔

(۸) اوقات نماز: حدیث جریل علیه السلام (فی اوقات الصلوق) میں ہے کہ انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوزوال کے بعد ظہر پڑھائی پھراکیمثل پرعصر کی نماز پڑھائی .....الخ اوردوسرے دن ایک مثل پر ظہر اوردومش پرعصر کی نماز پڑھائی .....الخ اوردوسرے دن ایک مثل پر ظہر اوردومش پرعصر کی نماز پڑھائی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وقت ہے اور نماز کا وقت ان دووقتوں کے درمیان ہے۔'اسے ترفدی (۱۳۹۶) وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سندھن ہے۔ (آٹار السنن س۱۲۲ جمواوقال: اِسنادہ حسن) اس قسم کی احادیث

جابررضی الله عنه وغیرہ سے بھی اچھی سندوں کے ساتھ مروی ہیں۔ نیموی حنفی فرماتے ہیں:'' مجھے کوئی حدیث صریح صحیح یاضعیف نہیں ملی جواس پر دلالت کرے کہ ظہر کا وقت سامیہ کے دومش ہونے تک ہے۔'' (آثار اسنن س ١٦٨ - ١٩٩ مترجم اُردو) یا در ہے کہ بعض دیو بندیہ و بریلویہ اس سلسلہ میں مہم اور غیرواضح شبہات پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اصولِ فقہ میں می قاعدہ مسلم ہے کہ منطوق مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

و كيي في الباري\_(ج٢ص٢٢، ٢٩٤، ١٩٨٠، ج٥ص١٨٦، ١٩٨٠، ج٥ص١٢٨، ح١٥ص٢١)

(9) نبیت کا مسلم : اس میں شکن بیں کہ انتمال کا دارومدارنیت پر ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۲۸۹۹ حصیح مسلم: ۲۲/۹۹ مسلم: ۱۲/۹۹ مسلم: ۲۲/۹۹ مسلم: ۱۲/۹۱ مسلم: ۱۲/۹۱ مسلم دل ہے زبان نہیں ۱۲/۹۱ مسلم دل ہے زبان نہیں (الفتاوی الکبری لابن تیمید جاص ا) زبان کے ساتھ نیت کرنا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی سے اور نہ کسی تعابی سے اور نہ کسی تابعی سے الخ (زادالمعادج اص ۲۰۱۱) تفصیل کے لئے دیکھئے ہدیتہ المسلمین، حدیث: ا

## (١٠) جُر ابول برسيخ: امام ابوداؤ دالبحتاني رحمه الله فرمات مين:

"ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب و أبو مسعود و البراء بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس"

اور علی بن ابی طالب، ابومسعود (ابن مسعود) اور براء بن عازب، انس بن مالک، ابوامامه، سهل بن سعد اور عمر و بن حریث نے جرابوں پرستے مردی ہے (رضی الله عنهم اجمعین) حریث نے جرابوں پرستے مردی ہے (رضی الله عنهم اجمعین) (سنن ابی داؤد: ۱۳۶۱ ح ۱۵۹)

صحابہ کرام کے بیآ ثار مصنف ابن ابی شیبہ (۱۸۹،۱۸۸) مصنف عبدالرزاق (۱۸۹،۱۹۹۱) محلی ابن حزم محلی ابن حزم محلی ابن حزم (۱۸۴/۲) الکنی للد ولا بی (جاس ۱۸۱) وغیرہ میں باسند موجود ہیں۔ سید ناعلی رضی اللہ عنہ کا اثر الاوسط لا بن المنذ ر (جا ص ۸۲/۲) میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں:

"ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان اجماعاً"

اور چونکہ سحابہ نے جرابوں پرمسے کیا ہے اوران کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر نہ ہوا۔ لہذااس پر اجماع ہے کہ جرابوں پرمسے کرناصیح ہے۔ (المغنی: ارا ۱۸ امسله ۲۲۲)

صحابہ کے اس اجماع کی تائید میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں۔مثلاً دیکھئے (المتدرك:جاص ١٦٩ ح ٢٠٢)

خفین پرمسے متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ جرابیں بھی خفین کی ایک فتم ہیں جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ، ابراہیم خفی اور نافع وغیر ہم سے مروی ہے۔ جولوگ جرابوں پرمسے کے منکر ہیں ،ان کے پاس قر آن ، حدیث اورا جماع سے ایک بھی صرح دلیل نہیں ہے۔

امام ابن المنذ رالنيسا بورى رحمه الله نے فر مایا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب: ثنا جعفر بن عون: ثنا يزيد بن مردانبة: ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: رأيت علياً بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

نفهوم:

ا: سیدناعلی رضی الله عند نے پیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پرمسے کیا۔ (الا وسط جاص ۲۲ م) اس کی سند سجے ہے۔

۲: ابوامامه رضی الله عنه نے جرابول پرمسے کیا ، دیکھئے مصنف ابن الی شیبه (جاص ۱۸۸ ح ۱۹۷۹) وسنده حسن

٣: براء بن عازب رضى الله عنه نے جرابوں برسے كياء و كيھئے مصنف ابن الى شيبه (ج اص ١٩٨٩ ح ١٩٨٨) وسنده صحيح

۳: عقبه بن عمر ورضی الله عنه نے جرابول پرمس کیا ، دیکھئے ابن الی شیبه (۱۸۹۱ح ۱۹۸۷) اوراس کی سند سیح ہے۔

۵: سهل بن سعدرضی الله عنه نے جرابوں مرسح کیا، دیکھئے ابن الی شیبہ (۱۸۹۸ ح ۱۹۹۰) وسندہ حسن

ابن منذر نے کہا کہ: امام اسحاق بن را ہویہ نے فرمایا کہ:''صحابہ کا اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (الاوسط لا بن المنذر ار ۲۱۲ مسئلہ ۲۲۲ ) ابن قد امہ نے کہا: اس پر صحابہ کا اجماع ہے (المغنی جاص ا۱۸ مسئلہ ۲۲۲)

معلوم ہوا کہ جرابوں پرمسے کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ کا اجماع ہے رضی اللہ عنہم اجمعین ، اور اجماع شرعی جحت ہے رسول اللہ اللہ اللہ عنہ مار ۱۱۱۲ کے اللہ میری امت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کرے گا' (المستدرک للحا کم ۱۲۱۱ ح ۳۹۸،۳۹۷) نیز دیکھئے'' ابراءاهل الحدیث والقرآن ممانی الشوامد من التصمة والبھتان' ص۳۲، تصنیف حافظ عبداللہ محدث عازی بوری (متونی ۱۳۳۷ھ) تلمیذ سیدند رحسین محدث الدہلوی رحمیما اللہ تعالی

### مزيد معلومات:

ا: ابراہیم انتخی رحمہ اللہ جرابوں مرسے کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ار۸۸اح ۱۹۷۷) اس کی سندھیج ہے۔

ت سعید بن جبیر رحمه الله نے جرابول یرمسے کیا۔ (ایضاً ۱۹۸۱ ح۱۹۸۹) اس کی سند سیجے ہے۔

٣: عطاء بن ابي رباح جرابول يرمس ك قائل تق \_ ( المحلى ٨٦/٢ )

معلوم ہوا کہ تابعین کابھی جرابوں برسے کے جوازیرا جماع ہے۔والحمد للد

ا: قاضی ابوبوسف جرابول برمسے کے قائل تھے۔ (الھدایہ جاس ١١)

٢: محمد بن الحسن الشبياني بھي جرابوں پرمسے كا قائل تھا۔ (ايضاً ارا٦ باب المسے على الخفين)

۳۱: امام ابوحنیفه پہلے جرابوں پرمسے کے قائل نہیں تھ لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کرلیا تھا۔

"وعنه أنه رجوع إلى قولهما وعليه الفتوى"

اورامام صاحب سے مروی ہے کہ: انہوں نے صاحبین کے قول پر رجوع کرلیا تھااوراتی پرفتوی ہے۔ (الحد ایہ: جاص ۲۱) امام تر ذری رحمہ الله فرماتے ہیں:

سفیان الثوری، ابن المبارک، شافعی ، احمد اور اسحاق (بن را هوییه ) جرابوں پڑسے کے قائل تھے۔ <del>(بشرطیکہ وہ موٹی ہوں )</del> د کیھئے سنن التر مذی حدیث: ۹۹

جورب: سوت یااون کےموزوں کو کہتے ہیں، (درس تر ندی ج اص ۱۳۳۴، تصنیف محمر تقی عثانی دیو بندی) نیز دیکھئے البنامید فی شرح الحد الیلعینی (ج اص ۵۹۷)

"منبید: بعض لوگ" جرابوں پرمسے جائز نہیں ہے!" سیدند پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتو ہے شاہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں محالا کلہ خود سیدند پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:" باقی رہا صحابہ کاعمل توان سے مسے جراب فارت ہے اور تیرہ صحابہ کرام کے نام صراحت ہے معلوم ہیں کہ وہ جراب پرمسے کیا کرتے تھے" (فناوی نذیریہ: جاس ۲۳۲۲) لہذا سیدنذ پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرمسے کے خلاف فتوی اجماع صحابہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

(١٢) فا تحه خلف الإمام: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

" الاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " الشَّخْصَ كي نماز بي نهيس جوسوره فاتحد فه يرِّ هـــــ

(صیح بخاری:۱۷۹۱ - ۲۵۲ه صیح مسلم:۱ر۱۲۹ - ۳۹۴/۳۹۳)

یہ حدیث متواتر ہے (جزءالقراۃ للبخاری: ۱۹۰) اس حدیث کے رادی سیدناعبادہ رضی اللہ عندامام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔ (کتاب القرأت للبیہ قی :ص ۲۹ ح ۱۳۳۳، وسندہ صحیح نیز دیکھئے احسن الکلام:۲۲ ر۱۴۲۲) متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کوا مام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں

الا يث

سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا ہے، مثلاً مشہور تابعی نافع بن محمود الانصاری مشہور بدری صحابی عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا:

" فلا تقرؤ ابشى من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن"

جب میں اونچی آواز سے قر آن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے سورہ فاتحہ کے قر آن میں سے پچھ بھی نہ پڑھو۔ (سنن الی داؤد: ۱۲۲۱ ت ۸۲۴ مبنن نسائی: ۱۸۲۱ ح ۹۲۱)

اس حدیث کے بارے میں امام بیہ فی فرماتے ہیں: "و هذا إسناد صحیح و رواته ثقات" اور بیسند سی جے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (کتاب القرأت: ص ۲۷ ح ۱۲۱)

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم" يسند حسن جاوراس كسار عراوى ثقه بير وسنن وارتطنى: الرسمه الرسم كالمرسم كالمرس المرسم كالمرس المرسم كالمرس المرسم كالمرس المرسم كالمرسم كالمرس

متعدد صحابہ کرام رضی الله عنهم امام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل اور فاعل شحے۔ مثلاً ابو ہر یرہ ، ابو سعید الخدری ، عبدالله بن عباس ، عبادہ بن الصامت ، انس بن مالک ، جابر ، عبدالله بن عباس ، عبادہ بن الصامت ، انس بن مالک ، جابر ، عبدالله بن عمرو بن العاص ، ابی بن کعب اور عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم اجمعین وغیر ہم ۔ ان آثارِ صحابہ کو میں نے اپنی کتاب ' کا ندھلوی صاحب اور فاتحہ خلف الامام ' (الکواکب الدریہ ) میں تفصیلاً جمع کر دیا ہے اور ان کا صحیح وحسن ہونا محدثین کرام سے ثابت کیا ہے ۔ ابو ہر یرہ رضی الله عنہ نے جہری اور سری نماز وں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ (صحیح مسلم : ۱۲۸ / ۱۲۸ کا سروہ فاتحہ پڑھواور اسے اس سے پہلے فتم کر دو'

(جزءالقرأة للبخارى: ج ۲۸۳،۲۳۷ واسناده حسن، آثار السنن: ح ۳۵۸ ۲۸۳ واسناده حسن، آثار السنن: ح ۳۵۸) مزيد بن شريك التابعي رحمه الله سے روایت ہے كه:

" أنه سأل عمر عن القرأة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت أنت ؟قال: وإن كنت أنا ، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ

انہوں نے عمرضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا: سورہ فاتحہ پڑھ، انہوں نے کہا: اگرآپ (امام) بھی ہوں؟ تو فرمایا: اگرچہ میں بھی (امام) ہوں۔ انہوں نے کہا: اگرآپ قرات بالحجر کررہے ہوں؟ تو فرمایا: اگر میں قرات بالحجر کررہا ہوں (تو بھی پڑھ) (المستدرك على الصحيحين: ١٨٥٣٦ ح٨٥٣)

الحديث ٢ الحديث ٢

اسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا، امام دارقطنی فرماتے ہیں: ''هذا إسناد صحیح" یسند صحیح ہے۔ (سنن دارقطنی: ارکا ۳۱ ح ۱۱۹۸ ) اس کے سارے راوی ثقه وصدوق ہیں۔ قرآن وحدیث میں ایسی ایک دلیل بھی نہیں ہے، جس میں صاف اور صرت کے طور پر مقتدی کو فاتحہ خلف الا مام مے منع کیا گیا ہوتے تقلید یوں کے متند عالم مولوی عبد الحی ککھنوی صاحب صاف صاف اعلان کرتے ہیں کہ:

" لم يردفي حديث مرفوع صحيح النهيعن قرأة الفاتحة خلف الإمام وكل ماذ كروه مرفوعاً فيه إما لاأصل له وإمالايصح"

کسی مرفوع صحیح حدیث سے فاتحہ خلف الامام کی ممانعت ثابت نہیں ہے اور جوبھی (وہ) مرفوع احایث ذکر کرتے ہیں یا تووہ صحیح نہیں یااس کی کوئی اصل ہی نہیں۔(التعلق المجد :ص۱۰)

اورکسی صحابی سے بھی فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ امام ابن عبدالبر نے اس پر علاء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی اس کی نماز مکمل ہے اور اسے دوبارہ لوٹا نے کی ضرورت نہیں۔
(فآوئی السبکی: ج اص ۱۳۸۸) امام ابن حبان نے بھی اسی اجماع کی گواہی دی ہے۔ (المجر وحین: ج۲ص ۱۳) ۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ: صحابہ کرام کی ایک جماعت سری اور جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام کی فرضیت کی قائل ہے۔ یہی قول عمر عثمان ، علی ، ابن عباس ، معاذ اور الی ابن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ (شرح السنة: ۸۵،۸۵۲ سے کہد)

امام ترمذي رحمه الله فرماتے ہيں كه:

"والعمل على هذا الحديث في القرأة خلف الإمام عندأكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ والتابعين و هو قول مالك بن أنس وابن المبارك و الشافعي وأحمد و إسحاق يرون القرأة خلف الإمام"

اس حدیث پرامام کے پیچیے قرائت کرنے میں اکثر صحابہ اور تابعین کاعمل ہے اور یہی قول امام مالک ،امام ابن السبارک،امام شافعی،امام احمد بن ضبل،اورامام اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ یقر اُت (فاتحہ) خلف الامام کے قائل ہیں۔
(جامع تر ندی:۱۷-۱۵-۱۵)

(۱۳) آمین بالجمر: وائل بن جررضی الله عنه سے روایت ہے کہ:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ﴿ ولا الضالين ﴾ قال: آمين و رفع بها صوته " رسول الله سلى الله عليه وسلم جب ﴿ ولا الضالين ﴾ پڑھتے ، تو فرماتے: آمين اوراس كساتھ اپني آواز بلندكرتے تھے۔ (سنن الى داؤد: ١٣٢١ عسر ٢٩٣٢)

عديث ٣

ایک روایت میں ہے: "ف جھو بآمین" پی آپ عَلَیْ نَیْ آبِ مَیْن بِالْجِیر کِی (ایضاً) حدیث (یو فع صوته بآمین)

کے بارے میں امام داقطنی نے کہا: "صحیح" (سنن دارقطنی: ۱ رسمت ۱۳۵۳ (۱۳۵۳ ۱۳۵۳) ابن حجرنے کہا: وسندہ صحیح اللہ میں المین المین المین المین اللہ المین قابل اعتادامام نے اسے ضعیف نہیں کہا ہے۔ اس مفہوم کی دیگر صحیح روایات سیدناعلی ، ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہما وغیر ہما ہے بھی مروی ہیں جنہیں راقم الحروف نہیں کہا ہے۔ اس مفہوم کی دیگر صحیح روایات سیدناعلی ، ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہما وغیر ہما ہے بھی مروی ہیں جنہیں راقم الحروف نے "القول المتین فی المجھر بالتأمین" میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔

عطاء بن الى رباح روايت كرتے ميں كه: ''أمن ابن الزبيرو من ورائه حتى إن للمسجد للجة" ابن زبير (رضى الدعنها) اوران كے مقنديوں نے اتنى بلندآ واز ہے آمين كهى كەمچدگوخ اللى \_

(صیح بخاری: اربه اح قبل ۸۰ مصنف عبدالرزاق: ۲۲۴۰)

اس کی سند بالکل صحیح ہے (دیکھئے کتب رجال اور کتب اصول الحدیث) ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھی بھی امام کے پیچھے آمین کہتے اور اسے سنت قرار دیتے تھے۔ (صحیح ابن خزیمہ: ار ۲۸۷ ۲۸ ۲۵ کا کسی ایک صحابی سے بھی باسند صحیح (خفیہ) بالسر آمین قطعاً ثابت نہیں ہے۔ معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہودی (آج کل) اپنے دین سے اکتا چکے ہیں اور وہ حاسد لوگ ہیں۔ وہ جن اعمال پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین میہ ہیں: سلام کا جواب دینا مفول کو قائم کرنا ، اور مسلمانوں کا فرض نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنا۔ (مجمع الزوائد: ج ۲س ساام قال: اسنادہ حسن ، الاوسط للطیم انی: ۳۵ سے ۲۵ کے ۲۵ موالول المین عصد ۲۸ کہنا۔

(۱۲) رفع پدین کرنامتعدد صحابه نے روایت کیا ہے، مثلاً ابن عمر (صحح البخاری: جاس۲۰۱۲ ۵۳۵ وصحح مسلم: جاس ۱۶۸ ج۰۳) مالک بن الحویر ث نے روایت کیا ہے، مثلاً ابن عمر (صحح البخاری: جاس۲۰۱۲ ۵۳۵ وصحح مسلم: جاس ۱۶۸ ج۰۳) مالک بن الحویر ث (صحیح البخاری: جاس۲۰۱۲ حصح البخاری: جاس۲۰۱۲ حصح البخاری: جاس۲۰۱۲ حصح البخاری: جاس۲۰۱۲ وصحح مسلم: جاس ۱۲۸ جاس۲ البخاری: جاس۲۰۱۲ وصحح البخاری: جاس۲۰۱۲ وصحح البخاری بن سعد الساعدی ، ابواسید مجمد بن مسلمہ (ابوداود: ۳۳۲،۷۳۰) ، وهو حدیث صحیح علی بن ابو عمید الباعدی ، ابوقاده ، تعمل بن سعد الساعدی ، ابواسید مجمد بن مسلمہ (ابوداود: ۳۳۲،۷۳۰) ، وهو حدیث صحیح علی بن ابی طالب (صحیح ابن خزیمہ: حسم ۵۸،۲ وسندہ صحیح ) ابواسید میں البخری رضی البخانی البخاری البخاری البخاری البخاری البخاری و ابودہ متواتر ہے ۔ مثلاً ابن جوزی ، ابن حزم ، العراقی ، ابن تیمید ، ابن قدامه ابن جمر ، الکتانی ، البوطی ، الزبیدی اور زکر یا الا نصاری وغیر ہم۔ دیکھئے (نور العینین فی مسکلہ رفع یدین : ص ۹۸،۷۹) انور شاور تا والد عندی فی مسکلہ رفع یدین : ص ۹۸،۷۹) انور شاور تا والد عندی فی مسکلہ رفع یدین : ص ۹۸،۷۹) انور شاور تا والد تا ہور کر یا الا نصاری وغیر ہم۔ دیکھئے (نور العینین فی مسکلہ رفع یدین : ص ۹۸،۷۹) انور شاور تا والد تا ہور کر یا الا نصاری وغیر ہم۔ دیکھئے (نور العینین فی مسکلہ رفع یدین : ص ۹۸،۷۹) انور شاور تالور تا والد تا کراند کر تا الا نصاری وغیر ہم۔ دیکھئے (نور العینین فی مسکلہ رفع یدین : ص ۹۸،۷۹) انور شاور تا والد کراند کراند

"وليعلم أن الرفع متواتر إسناداً وعملاً لايشك فيه ولم ينسخ ولاحرف منه" الخ اوريجاننا چاہيكدر فع يدين بلحاظ سنداور ممل دونوں طرح متواتر ہے۔اس ميں كوئى شكن بيس ہے۔اور رفع يدين بالكل

لحديث<sup>٣</sup>

منوخ نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک ترف بھی منوخ نہیں ہوا۔ (نیل الفرقدین بص ۲۳ فیض الباری: ج۲ص ۲۵۵ مامش)

" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يو فع يديه حذو منكبيه إذا
افتتح الصلوة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال:
سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد و كان لا يفعل ذلك في السجود"

سیدنا ابن عمر (رضی الله عنهما) روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز شروع کرتے تواپ دونوں دونوں ہاتھ دونوں کندھوں تک اٹھاتے۔ اسی طرح جب رکوع کی تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سرا ٹھاتے تواپ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور سمع الملله لمن حمدہ، ربنا لک المحمد کہتے اور سجدوں میں رفع یدین ہیں کرتے تھے۔ (صیح بخاری: ۱۷۸۱ ح ۲۵ کے مسلم ار ۱۷۸۷ ح ۳۵)

ال حدیث کے راوی ابن عمر صنی اللہ عنہما خود بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے سے (حیح بخاری: ۱۰۲/۱ ح ۲۳۹ ک) بلکہ جسے دیکھتے کہ رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کنگریوں سے مارتے سے (جزء رفع الیدین کلہ خاری: ۵۳۰ ح ۳۵ می ۵۳٪) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفع یدین کا ترک باسند سیح قطعاً ثابت نہیں ہے، تارکین رفع یدین ۔ ابو بکر بن عیاش کی عن حصین ، عن مجابد جوروایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں محدثین کے امام سیحی بن معین فرماتے ہیں: ''میوہ م ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔'' (جزء رفع الیدین لبخاری: ۱۱) امام احمد بن شنبل فرماتے ہیں:

" رواه أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل " ليخى: ابوبكر بن عياش والى روايت باطل ہے۔ (مسائل احمد، رواية ابن صائى: جاص ٥٠) ابوقلابة تابعی فرماتے ہیں كہ:

"أنه رأى مالك بن الحوير ثإذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا"

سیدناما لک بن الحویرے رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور خب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔

(صحیح بخاری:۱۲۸۱۱ حسے مسلم:۱۲۸۸۱ ح ۱۹۹۱)

سیدنا ما لک رضی الله عنه کورسول الله علیه وسلم نے حکم دیاتھا کہ: نماز اس طرح پڑھوجیسے مجھے دیکھا ہے۔ دیکھئے صحیح البخاری (ح ۲۳۱)۔ آپ جلسہ استراحت بھی کرتے تھے اور اسے مرفوعاً بیان کرتے تھے۔ (صحیح بخاری: ۱۳۸۱

الم يث<sup>۳</sup> کاريث

۱۱۱ ح ۸۲۳،۶۷۷)۔ بیجلسہ حفیوں کے نزدیک آپ کی حالتِ کبر پرخمول ہے۔ لیعنی جب آپ عیاقیہ آخری دور میں بڑھا پے کی وجہ سے کمز ور ہوگئے تھے تو بیجلسہ کرتے تھے۔ (ہدایہ جااس ۱۱۰ءا شیدالسندھی علی النسائی جانس ۱۲۰۰) آپ رفع یدین کے راوی میں لہذا ثابت ہوا کہ حفیوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ وائل بن جحرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

"فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه"

اور نبی صلی الله علیه وسلم نے جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے اور رفع یدین کیا پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا۔ جب سمع الله لمن حمدہ کہا تو رفع یدین کیا۔ الخ (صحیح مسلم: ۱۳۸۱ کا ۲۰۱۰)

سیدناوائل رضی الله عنه یمن کے ظیم بادشاہ تھے(الثقات لا بن حبان: جساس ۲۲۳) ۔ آپنو (۹ ھ) میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس وفد کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ (البدایه والنھایه: ۵ را ۲۵، ۹ مدة القاری للعینی ۲۵، ۲۵، ۲۵ میل الله علیه وسلم کے پاس وفد کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ (البدایه والنھایه: ۵ را ۲۵، ۹ مدال کے سال وس (۱۰ هـ) کوبھی مدینه منوره آئے تھے (صحیح ابن حبان: ۱۸۵۲ کے ۱۸۸۱ کے ۱۸۵۸) اس سال بھی آپ نے رفع یدین کا مشاہدہ کیا تھا (سنن ابی واؤد: ۲۵ کے کابہذا آپ کی بیان کردہ نماز نبی صلی الله علیه وسلم کے آخری دور کی نماز ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم اور کسی صحابی سے رفع یدین عندالرکوع و بعدہ کا ترک یا نشخ یا ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہے۔

سنن ترندی (ج:اص ۵۹ ح ۲۵۷) میں سیر ناابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جوروایت منسوب ہے، اس میں سفیان توری مدس میں (الجو ہرائتی لا بن التر کمانی الحقی : ج ۸ س۲۹۲) مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح: ص ۹۹ الکفا ہے: ص ۲۹ این الصلاح: ص ۹۹ الکفا ہے: ص ۲۹ این الصلاح: ص ۹۹ الکفا ہے: ص ۲۹ الله عنہ سے منسوب روایت ترک میں بزید بن ابی زیاد الکونی ضعیف ہے (تقریب المتہذیب: ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت ترک میں بزید بن ابی زیاد الکونی ضعیف ہے (تقریب المتہذیب: کے براء کی مند حمیدی اور مندا بی عوانہ میں یارلوگوں نے تحریف کی ہے۔ اصلی قلمی نسخوں میں رفع یدین کا اثبات ہے، جسے بعض مفاد پرستوں نے تحریف کرتے ہوئے نفی بنا دیا ہے، جو تحقیق کرنا چاہے وہ ہمارے پاس آ کراصلی قلمی نسخوں کی فوٹو سٹیٹس د کھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ترک رفع یدین پروہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں رفع یدین کے کرنے بانہ کرنے کا ذکر کا دکھوں کو میں کو معیف کے جو کی کوشش کی ہے جن میں رفع یدین کے کو کو کھوں کے دور کا ذکر کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کا کا دکر کا ذکر کو کوشش کی کوشش کی کوشش کا کوشش کی کوشش کی

جو شخص نماز میں رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی ایک رفع یدین پردس نیکیاں (المع جم الکبیر للطبر انبی ح) میدین کردی عصر الکبیر للطبر انبی ح) میدین کی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہرتکبیر کے ساتھ رفع نماز میں تکبیرات زوائد پر رفع یدین کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ نمی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہرتکبیر کے ساتھ رفع

لحديث ٣ الحديث ١٩

یدین کرتے تھے۔ (ابوداؤد: ۲۲۷م، منداحمہ: ۱۳۳،۱۳۳۱ ت۵ک۱۲، منتقی ابن الجارود: ص ۲۹ ت ۱۵۸)۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، بعض لوگوں کا عصر حاضر میں اس حدیث پر جرح کرنا مردود ہے،۔ امام بہبی اورامام ابن الممنذ رنے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تکبیرات عیدین میں بھی رفع یدین کرنا چاہئے۔ دیکھیے المخیص الحبیر (جاص ۸۲ ت ۲۹۲۲) والسنن الکبر کی للیبھی (۲۹۳،۲۹۲) والاوسط لابن الممنذ ر (۲۸۲۸۲)

عیدالفطروالی تکبیرات کے بارے میں عطاء بن ابی رباح (تابعی ) فرماتے ہیں کہ:

" نعم و يو فع الناس أيضاً " بى بال ان تكبيرات ميں رفع يدين كرنا چاہئے ، اور (تمام) لوگول كو بھى رفع يدين كرنا چاہئے۔ (مصنف عبدالرزاق:٣٩٦/٣٠ ح ٢٩٤٥، وسنده صحح)

المام اللي الشام اوزاعي رحمه الله فرماتي بين كه: " نعم ارفع يديك مع كلهن "

جى بال، ان سارى تكبيرول كيساته رفع يدين كرو (احكام العيدين للفريا بي: ١٣٦٥، وسنده صحح) امام دارالهجرة ما لك بن انس رحمه الله نے فرمایا:

" نعم ، إرفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئاً "

جی ہاں ، ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرواور میں نے اس (کے خلاف) کوئی چیز نہیں سنی۔ (احکام العیدین: ۲۲۵، وسندہ جیج)
اس سیح قول کے خلاف مالکیوں کی غیر مستند کتاب'' مدونہ' میں ایک بے سند قول فدکور ہے (ج اص ۱۵۵) یہ بے سند
حوالہ مردود ہے ،'' مدونہ' کے رد کے لئے دیکھئے میری کتاب القول المتین فی الجبر بالٹا مین (ص ۲۷)
اسی طرح امام نووی کا حوالہ بھی بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (دیکھئے المجموع شرح المحدن ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (دیکھئے کتاب اللام (ج اص ۲۳۷)
امام اہل مکہ ثافعی رحمہ اللہ بھی تکبیراتے عیدین میں رفع یدین کے قائل تھے ،دیکھئے کتاب الام (ج اص ۲۳۷)
امام اہل سنت احد بن حنبل فرماتے ہیں کہ:

" يوفع يديه في كل تكبيرة" (عيدين كى) برتكبيركماتهد رفع يدين كرنا چائے -(مسائل احمدرواية الى داودس: ٢٠ باب الكبير في صلوة العيد)

ان تمام آثار سلف کے مقابلے میں محمد بن الحسن الشبیانی نے لکھاہے کہ:

" و لا يوفع يديه " اور (عيدين كي تكبيرات ميس) رفع يدين نه كياجائـ

(كتاب الاصل: ج اص ٢ ٢٥٠ ١٥ ١٥ والاوسط لا بن المنذر: ج ٢٥ ص ٢٨)

يةول دووجه مردود ہے:

ا: محمد بن الحن الشبیانی كذاب بے۔ (ديكھئے كتاب الضعفاء لعقبلی:ج ٢٥ ص ٥٦، وسندہ سجے، وجزء رفع البدين للجاری بخقیق علی استرائی اس كی توثیق كسی معتبر محدث سے، صراحة ً باسند سجے ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ

عديث ٣

''النصرالربانی'' ککھاہے جس میں ثابت کیاہے کہ شیبانی مذکور کذاب وساقط العدالت ہے، والحمد لله ۲: اس کذابِ مذکور کا قول سلف صالحین کے اجماع وا تفاق کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی مردود ہے۔ جناز ہ میں ہر تکبیر بررفع بدین سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔

(جزءر فع اليدين للجارى: ١١١٦، مصنف ابن البي شيبه: ٢٩٨٧ ح ١١٣٨٨ واسناده صحيح)

مکحول تابعی جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الیدین للبخاری: ح117، وسندہ حسن )

امام زہری جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الیدین کہ بخاری: ۱۱۸، وسندہ صحیح) قیس بن ابی حازم (تابعی) جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (دیکھئے جزء رفع الیدین کسخاری: ۱۱۱، وسندہ صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۹۱۷ تا ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۵) نافع بن جبیر جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الیدین: ۱۲۲، وسندہ صحیح) الیدین: ۱۲۲، وسندہ صحیح) درج ذیل علماء سلف صالحین بھی جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الیدین: ۱۲۲، وسندہ صحیح) درج ذیل علماء سلف صالحین بھی جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کے قائل وفاعل تھے۔

عطاء بن ابی رباح (مصنف عبدالرزاق: ۳۱۸٫۳ تر ۲۳۵۸ و سنده توی ) عبدالرزاق (مصنف: ح ۲۳۲۷) محمد بن سیرین (مصنف ابن ابی شیبه: ۲۶۷ تر ۲۹۷ ت ۱۱۳۸۹ وسنده صحیح)

ان تمام آثار سلف صالحین کے مقابلے میں ابراہیم ختی (تابعی) جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے تھے (دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ: جسم ۲۹۷ ح ۲۹۷ مارا ۱۱۳۸ وسندہ صن)

معلوم ہوا کہ جمہورسلف صالحین کا بیمسلک ہے کہ جنازے کی ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے ، جبیبا کہ باحوالہ گزر چکا ہے اور یہی مسلک راج وصواب ہے ، والحمدللہ

(10) سحید هسهو: سجده سهوسلام سے پہلے بھی جائز ہے (صحیح بخاری:۱۲۲۲ حسا۱۲۱، صحیح مسلم جاس ۲۱۱)اورسلام کے بعد بھی جائز ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۲۲۲ صحیح مسلم: ۵۷۸ عبد بھیرنے کا کوئی شہومیں صرف ایک طرف سلام پھیرنے کا کوئی شہوت احادیث میں نہیں ہے۔

(۱۲) اجتماعی وُ عا: وُعاكرنابهت برى عبادت ہے۔ پیارے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "الدعاء هو العبادة" وُعابى عبادت ہے۔

(ترندی:۱۷۰/۲۱،۵۷۱ح۱۳۷۲،۳۲۷۲،۳۲۷۱مابوداوُد:۱۸۱۱ح۹۷۱۱موقال التومذی: "هـذا حدیث حسن صحیح") نماز کے بعد متعدد دعائیں ثابت ہیں۔ (دیکھئے صحیح بخاری:۹۳۷/۲۰۳۴ ح ۹۳۲۹) ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ: نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرض نماز کے آخر والی دعا کوزیادہ مقبول قرار دیاہے۔ (ترندی:۱۸۷/۲ م۳۹۹۹ ۳۳۹۹

وسنده ضعیف ) مطلق دعا میں ہاتھوں کا اٹھا نا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ (نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: ص٠٩١،١٩١) فرض نماز کے بعدامام اور مقتدیوں کا التزاماً یالزوماً اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ (دیکھئے فتاوی ابن سیبین اص١٨٨)، بذل المجھود: جسم ١٣٨، قد قامت الصلوة: ص٨٠٨)

(کا) نماز فجر (صبح) کی دوسنتیں: صبح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة "

جب نمازی اقامت ہوجائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ (۱۸۷۲ ت ۲۳۷ کے ساتھ بینماز قیس بن قہد رضی اللہ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھارہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بینماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شبح کی دور کعتیں (سنتیں) پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھرہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا: ''ما ھاتان الر کعتان "؟ بیدور کعتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: میری (بیہ) دور کعتیں صبح سے پہلے والی رہ گئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے اور کچھ نہیں کہا۔ (صبح ابن :۲۲۲۲ میل کا مرد امام ذہبی دونوں نے اسے صبح قرار دیا ہے (المستدرک: جام ۲۲۲ کا اال صبح ابن :۲۲۲ میل سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے والی جوروایت (سنن تر ندی: ۲۳۲ میں)

(۱۸) جمع بین الصلاتین: رسول الله علی الله علیه وسلم نے سفر میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں اکھی کرکے پڑھیں۔ اسی طرح مغرب وعشاء کی بھی اکھی پڑھی ہیں (صحیح مسلم: ۱۲۵۸ ح ۲۲۵۸ ح ۲۲۵۸ کے متعدد صحابہ جمع بین پڑھیں۔ اسی طرح مغرب وعشاء کی بھی اکھی پڑھی ہیں (صحیح مسلم: ۱۲۵۸ ح ۲۲۵۸ کے قائل و فاعل تھے۔ مثلاً ابن عباس، انس بن ما لک، سعد، ابوموسیٰ رضی الله عنین (دکھیے مصنف ابن ابی شیبہ: ج۲ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ کی بی الله علیه وسلم قرآن مجید کے شارح اعظم و مبین اعظم تھے۔ لہذا بیہ و مصنف ابن ابی شیبہ: جسانا علاقت ہو۔ لہذا سفر میں جمع بین الصلاتین کوقرآن مجید کے خالف سمجھنا غلط ہے۔ عذر کے بغیر نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ سفر، بارش، انتہائی شدید شرعی عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جائز ہے۔ (کے ما شبت فی صحیح مسلم) جمع نقذ یم وجمع تا خیر مثلاً ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لینا یا پھر عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ (مشکوق، تحقیقی: ۱۳۳۲، ابوداود: ۱۹۵۱ ح ۱۲۲۰، ترفری: ۱۲۲۱ ح ۵۵۳ میں جمع بین الصلاتین کی روایات صحیح بخاری (۱۲۹۱ ح ۱۲۵۸ تا ۱۱۲۱۱) میں بھی موجود ہیں۔ ابن عمر ضی الله عنہما بارش میں دونماز بن اکھٹی پڑھتے تھے (مؤطانا م) لک: ۱۲۵ میں دونماز بن اکھٹی پڑھتے تھے (مؤطانا م) لک: ۱۲۵ میں مصند صحیح مسلم کی بین الصلاتین کی روایات صحیح بخاری (۱۲۵ تا ۱۱۲۲) میں بھی موجود ہیں۔ ابن عمر ضی الله عنہما بارش میں دونماز بن اکھٹی پڑھتے تھے (مؤطانا م) لک: ۱۲۵ میں مصند صحیح میں دونماز بن اکھٹی پڑھتے تھے (مؤطانا م) لک: ۱۲۵ میں مصند صحیح

(19) نماز وتر: نبی سلی الله علیه وسلم سے ایک رکعت وتر کا ثبوت قولاً اور فعلاً دونوں طرح متعددا حادیث سے

تابت ہے۔ مثلاً دیکھئے (صبیح بخاری:۱ر۳۵ اے ۹۹۰ قول،۱ر۳۵،۱۳۵ تا ۹۹۵ فعل، میچ مسلم:۱ر۲۵۷ ت ۲۵۱ ر۳۹۷ کو ۲۵۱ ر۳۹۷ قول \_ار ۲۵۷ تا ۱۵۷ تا ۱۵۷ کفعل ) آپ آلیک نے فرمایا:

"الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"

وتر ہرمسلمان پرق ہے۔ پس جس کی مرضی ہو پانچ وتر پڑھے اور جس کی مرضی ہوتین وتر پڑھے اور جس کی مرضی ہوا یک وتر پڑھے۔

وتر پڑھے۔

(سنن الی داؤد: ار ۲۰۸۸ ۲۲۲۲ ۱۳ ، سنن نسائی مع التعلیقات السلفیة: ۱۲۲۰ ۳۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ورامام حاکم اور امام درج کیا ہے (الاحسان: ۲۳۰ س ۲۳ ۲ ۳۰ ۳۳ ۲) اور امام حاکم اور امام دہ بی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پر سے کہا ہے۔ (المستدرک: ۱۳۵۶ ۳۰ ۳۱ ۱۳۲۰ ۲۳۲۱ / ۲۳۷ ۲۳ گاطریقہ بیہ کہ دور کعتیں پڑھے اور سلام پھیرد ہے پھر ایک وتر پڑھے (صحیح مسلم: ۱۲۵۲ ۲۵۲۱ / ۲۳۲۱ / ۲۳۷ کے گائن کہ دور کعتیں پڑھے اور سلام پھیرد ہے پھر ایک وتر پڑھے (صحیح مسلم: ۱۲۵۲ ۲۵۲۱ / ۲۳۲۱ / ۲۳۵ کے گائن دیان: جسم کی شرط پڑھیا تھے دو تر کھر ایک و تر پڑھے این دیان: جسم ۲۵ میں درک: جاس ۲۹ کے ۲۳۲۰ اندو مسلم کی شرط پڑھیا ممنوع ہیں۔ (صحیح این حیان: جسم ۲۵ میں درک: جاس ۲۹ کے این حیان: جسم ۲۵ میں درک: جاس ۲۹ کے دوسری رکھت میں در بیٹھ نے بخاری وسلم کی شرط پڑھا جا ہتا ہے جسیا کہ بعض آثار ہے تابت ہے تواسے چاہئے کہ دوسری رکھت میں اگرکوئی شخص ایک میں جیا ہے۔ پڑھے بلکہ تین وتر ایکھے بلکہ تین وتر ایکھے بین حیال کے جسم ۱گرکوئی شخص ایک جسم بلکہ تین وتر ایکھے بلکہ تین وتر ایکھے بیٹھے بلکہ تین وتر ایکھے بلکہ تین وتر ایکھے بلکہ تین وتر ایک شعری وتر ایک تھے بلکہ تین وتر ایکھے بلکہ تین وتر ایک تشم بری سے بڑھے۔

(۲۰) نمازقصر: صحیح مسلم (۱۲۳۱ ت ۱۲۹۲) میں یکی بن یزیدالھنائی رحمه اللہ سے روایت ہے کہ:

" سألت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاخرج ميسرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلى ركعتين"

میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین (۳)میل یا تین فرسخ (نومیل) سفر کے لئے نکلتے۔شعبہ کوشک ہے (تین یا نو کے بارے میں) تو آپ دو رکعتیں سرم ھتے تھے۔

سیدنا ابن عمر صنی اللہ عنہما تین (۳) میل پر بھی قصر کے جواز کے قائل تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ج۲س ۸۱۲۸ ح-۸۱۲۸) سیدنا عمر صنی اللہ عنہ بھی اس کے قائل تھے (فقہ عمر اردوص ۳۹۳ ،مصنف ابن ابی شیبہ:۸۲۲ ح-۸۱۳۷)۔احتیاط بھی اسی میں ہے کہ کم از کم نو (۹) میل پر قصر کیا جائے ،اس طرح تمام احادیث پرعمل با آسانی ہوجا تا ہے۔

(۲۱) قیام رمضان (تراویح): صحیح بخاری (۲۱۹ تر ۲۰۱۳) میں عائشہ رضی الله عنہا ہے

الحديث العديث المحاسبة المحاسب

روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات (۱۱) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں جناب انورشاہ کاشمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات" البات كتليم كرنے سے كوئى چھ كارانييں ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى تراوت آ تھ ركعات تھى۔
(العرف الفذى: ج اس ١٦٦)

اور مزید فرماتے ہیں:

"وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصح عنه ثمان ركعات و أما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف و على ضعفه اتفاق"

اور مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ (۸) رکعتیں صحیح ثابت ہیں، اور بیس (۲۰) رکعات والی جوحدیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ (ایضاً: ص ۱۲۲)

امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے اس سنت نبوی پڑ ممل کرتے ہوئے حکم دیا: "أن یقو مسالسانا سیاحدی عشو قدر محعة" كه لوگول كوگياره ركعات پڑھائيں۔ (موطالهام مالك: ٩٨ ونسخه اخرى ١١٥١ (٢٣٩)

اسے امام ضیاء المقدی نے سیح قرار دیا ہے۔ محمد بن علی النیمو کی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں :و إسسناده صحیح ہے اوراس کی سند سیح ہے (آ ثار السنن: ۲۵ کے )لہذا بعض متعصب فرقہ پرستوں کا پندر ہویں صدی میں اسے مضطرب وغیرہ کہنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ اس حکم پر ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما نے عمل کر کے دکھا یا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵ سیار ۳۹۲،۳۹ کے ۱۷۷ کے سخت کے در سنن سعید مضور بحوالہ الحاوی للسیوطی: ۳۷ سند کو اوظ سیوطی ' بست ند فی غایدہ الصحہ " بہت زیادہ کی سند کہتے ہیں۔ یادر ہے کے عمر رضی اللہ عنہ سے بلحاظ کم و بلحاظ محل کی سند کو واقع اللہ عنہ سے بلحاظ کم و بلحاظ میں بیس (۲۰) رکعات باسند سیح قطعاً ثابت نہیں ہیں۔

## (۲۲) تكبيرات عيدين: نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعد هما كلتيهما" عيدالفطرك دن يبلى ركعت مين سات اوردوسرى مين پانچ تكبيرين بين اوردونون ركعتون مين قرأت ان تكبيرون كي بعد هه (ابوداؤد: ١٠/١ كال ١١٥١)

اس حدیث کے بارے ہیں امام بخاری نے کہا: ''هیو صحیح" (العلل الکبیرللتر فدی: جاص ۲۸۸) اسے امام احمد بن خنبل اور امام علی بن المدینی نے بھی صحیح کہا ہے۔ (المخیص الحبیر :۸۴٪۲) عمر و بن شعیب عن ابیون جدہ کے جمت ہونے پر میں نے مند الحمیدی کی تخریح میں تفصیلی بحث لکھی ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد کے لیے ارواء

الغليل (١٠٦/٣ تا١١١) وغيره ديكھيں۔ نافع فرماتے ہيں: كەمىں نے ابو ہريره رضى الله عنه كے پیچھے عيدالضح اورعيد الفطر کی نماز بڑھی۔انہوں نے پہلی رکعت میں قر أت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قر أت سے پہلے ، یا نچ تکبیرین کہیں۔(مؤطاامام مالک:ار• ۱۸ح ۴۳۵)اس کی سند بالکاضیح اور بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔ شعیب بن الی حمز وعن نافع کی روایت میں ہے۔''و ھے السنة" (اسنن الکبریٰ:ج ۲۸س ۲۸۸) اوربہ سنت ہے۔امام ما لک فرماتے ہیں کہ: ہمارے ہاں یعنی مدینہ میں اسی بڑمل ہے (مؤطا: ارم ۱۸) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی عیدین کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں یا پخ تکبیریں کہتے تھے۔ (شرح معانی الآ ثار للطحاوی:۸۲۵) سیدناعبداللہ بنعباس رضی اللہ عنہما بھی پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قر اُت سے پہلے بانچ تکبیریں کتے تھے(مصنف ابن الی شیہہ: ج۲ص۳۷اح ۱۰-۵۷)۔ ابن جریج کے ساع کی تصریح احکام العیدین للفریابی (ص ۲ کاح ۱۲۸) میں موجود ہے، اس کے دیگر صحیح شواہد کے لیے ارواء الغلیل (ج ۳ ص ۱۱۱) وغیرہ کا مطالعه کریں۔امیر المومنین سیدناعمر بن عبد العزیز بھی پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے سات اور دوسری میں قر اُت سے يهلي ما نيج تكبيري كهتير تقيه (مصنف ابن الي شيبه: ٢٥ص ٢ كاح، احكام العيدين: ص ١٥/١١ كاح ١١١) اس کی سند سجیجے ہے۔ ( سواطع القمر بن ص ۱۷۲)۔ ہاب رفع پدین (۱۴) کے تحت یہ ماسندھین گزر چکاہے کہ جو مخص رفع یدین کرتا ہےاہے ہرانگلی کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ابن عمر رضی اللّٰدعنہما فرماتے ہیں: کہ نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہرتکبیر میں رفع بدین کرتے تھے(ابوداؤد:ایراااح۲۲۲،منداحمہ:۲٫۳۴٫۱۲ ح ۱۱۷۵)ای کی سند بخاری وسلم کی شرط پرضیح ہے۔(ارواءالغلیل: ج ۱۱۳س۱۱۱)امامابن المنذ راورامام بیہق نے نکبیرات عیدین میں رفع یدین کے مسئلے براس حدیث سے جمت میکڑی ہے۔(التحیص الحبیر:ج۲ص ۸۲) اور بیاستدلال صحیح ہے، کیونکہ عموم ے استدلال کرنا بالا تفاق صحیح ہے۔ جو محض رفع پدین کا منکر ہے وہ اس عام دلیل کے مقابلے میں خاص دلیل پیش · کرے۔ بادرے کہ تکبیرات عیدین میں عدم رفع پدین والی ایک دلیل بھی بورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ (۲۳) نماز جمعه : جعد کافرض مونامتواتر احادیث سے ثابت ہے۔ سیرناعمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

"صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "

نمازسفر دورکعتیں ہیںاورنماز جمعہ دورکعتیں ہیں۔عیدالفطراورعیدالاضحٰیٰ کی (بھی) دورکعتیں ہیں، یہ نبی صلی الله علیه وسلم کی زبان پر بوری ہیں قصر نہیں ہیں۔ (سنن ابن ماچہ:ص۱۰۶۴۶) قرآن ماكى آيت مباركه:

﴿ يَا أَيُّهَا اللِّينَ امَنُوا إِذَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِن يَّوم المُجُمُّعَةِ فَا سُعَوُا إِلَى ذِكُو اللَّهِ. ﴾ الخ (سوره جمعه: ٩)

لحديث المحالية المحال

سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمومن پر جعہ فرض ہے، جاہے وہ شہری ہویادیہاتی ۔طارق بن شہاب صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أوامرأة أوصبي أومريض" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أوامرأة أوصبي أومريض. برمسلمان پرجماعت كماته جمعه پڑهنافرض به سوائح چارك، انفلام، ٢:عورت، ١٠٤٠ إيلام، ٢:مريض. (سنن الي داؤد: ١٠١١ - ١٠٢١ (١٠٢٥ - ١٠٢٥))

اس کی سند سیح ہے۔ طارق بن شہاب رضی الله عنه بلحاظِ رؤیت صحابی ہیں۔ چونکہ اس حدیث پاک اور دوسری احادیث میں دیہاتی کو جعد سے مشتیٰ نہیں کیا گیا،لہذا ثابت ہوا کہ دیہاتی پر جعد فرض ہے۔ مزید تحقیق کے لئے صبح بخاری وغیرہ کتب حدیث کامطالعہ کریں۔خلیفہ داشد عررضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں حکم دیا تھا کہ:

"جے معواحیث ماکنتہ م" (اللوگو!) تم جہال بھی ہوجمعہ پڑھو۔ (فقہ عمر بس ۴۵۵ مصنف ابن البی شیبہ الا ۱۰ ل ۲۵۸ میں۔ حفیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں (ہدایہ: جاس ۱۷۷) انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد شرطیں بھی بنار کھی ہیں۔ ان کے متعدد مولویوں نے دیہات میں جمعہ کے نہ ہونے پر کتابیں بھی کھی ہیں، مگران تمام فقهی تحقیقات کے برعکس اب حنی عوام اس مسلہ میں حنی نہ ہب کورک کرکے گاؤں میں بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، السلھم ذد فیز دراس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب حنی عوام بعض مسائل میں '' تقلید' صرف برائے نام ہی کرتے ہیں۔

(۲۲۷) نماز جناز ہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے ایک جنازہ پرسورہ فاتحہ(اور ایک سورت پکار کر) پڑھی اور پوچھنے پر فرمایا:" (میں نے اس لیے بالجبر پڑھی ہے کہ) تم جان لوکہ بیسنت (اور حق) ہے۔'' (صحیح بخاری: ۱۸۸۱ ح ۱۳۳۵، سنن نسائی: ۱۸۱۱ ح ۱۹۸۹، منتفی این الجارود: ص ۱۸۸ ح ۵۳۷،۵۳۷، پہلی پریکٹ کے الفاظ نسائی کے ہیں، دوسری بریکٹ کے الفاظ منتفی کے ہیں۔ آخری کے الفاظ نسائی وابن الجارود کے ہیں) ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

"السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً ثم يكبر ثلثاًو التسليم عند الآخرة"

نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر اولی میں سورہ فاتحہ خفیہ پڑھی جائے ، پھر تین تکبیریں کہی جا کیں اور آخری تکبیر پر سلام پھیردیا جائے۔ (سنن نسائی: حاص ۲۸۱ ح ۱۹۹۱)

آپ رضی الله عنه سے دوسری روایت میں ہے:

" السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله على الله على الله على التكبيرة الأولى ثم تسلم في

نفسه عن يمينه"

نماز جنازہ میں سنت بیہ ہے کہتم تکبیر کہو پھر سورہ فاتحہ پڑھو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ پھر خاص طور پرمیت کے لیے دعا کرو،قر اُت صرف پہلی تکبیر میں کرو پھرا پنے دل میں (لیعنی سراً) دائیں طرف سلام پھیردو۔

(منتقى اين الجارود: ص ۱۸ اح ۵۴۰ ، مصنف عبدالرزاق: ۳۸۹،۴۸۸،۳۸۹ ۲۳۲۸)

اس کی سند صحیح ہے (ارواء الغلیل: جس ص ۱۸۱)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہوجا تا ہے یا انہوں نے سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہو۔ نماز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ (یعنی نماز والا) ''رحمت وترحمت' والا خود ساختہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

(۲۲) وعوت: حبِ استطاعت قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنا اور پھراسے آگے پہنچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ امام کائنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"بلغواعنی ولو آیة" مجھ سے دین لے کرلوگوں تک پہنچاؤاگر چاکی آیت ہی ہو۔ (سیحے بخاری: ۱۸۹۱م ۲۳۲۱) دعوت صرف قرآن اور سیح احادیث کی دینی چاہیے۔ اپنے فرقہ وارانہ فد ہب اور قصے کہانیوں کی دعوت دینا حرام ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہاپنی ہربات پردلیل بھی پیش کرے تا کہ جوزندہ رہے دلیل دیکھ کرزندہ رہے اور جومرے دلیل دیکھ کرمرے۔ ﴿لِیَهُلِکَ مَنُ هَلَکَ عَنُ بَیْنَةٍ وَیَحیٰ مَنُ حَیَّ عَنُ بَیْنَةٍ ﴾ (الانفال ۲۲۰)

(۲۷) جہاو: دووں میں ہمیں ہوتی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں سی العقیدہ اوگوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی چاہیہ ویک کا عکم کریں اور برائی سے منع کریں اور جو لوگ اس راستہ میں رکاوٹ بنیں ان سے زبانی ، قلمی اور جسمانی جہاد کریں۔ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سبیل اللہ سے بالکل در لیخ نہ کریں تا کہ ساری دنیا میں کتاب وسنت کا پر چم سر بلند ہوجائے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''و اعلموا أن المجنة تحت ظلال المسیوف'' اور جان لوکہ بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ (صیح بخاری: ۱۸۳۱ کے ۲۸۴۸ کے ۲۸۴۸ کے ۸۲/۲۸ کے ۸۲/۲۸ کے ۲۸۴۸ کے ۸۲/۲۸ کے ۲۸۴۸ کے ۲۸۴۸ کے ۱۳ میں مراز ہیں ہیں۔ منظمیم: اللہ اسلام المجابد عبد اللہ بن المبارک المروزی کی ''کتاب الجھاد'' وغیرہ کا مطالعہ فرما کیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہما راخا تمہ قرآن ، حدیث ، صحابہ ، تابعین ، محدثین اور ائم مسلمین کی محبت میں کرے اور دنیا و اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہما راخا تمہ قرآن ، حدیث ، صحابہ ، تابعین ، محدثین اور ائم مسلمین کی محبت میں کرے اور دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں ہوتم کی رسوائی سے بچائے۔ آمین محدثین اور ائم مسلمین کی محبت میں کرے اور دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں ہوتم کی رسوائی سے بچائے۔ آمین و ما علینا إلا المبلاغ